

#### ﴿ جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں ﴾

موضوع برعت آیک گراهی بیان = حضرت مولانامفتی محمد تقی عثانی صاحب مظلم صبط و ترتیب = مولانا خالد محمود (فاضل جامعه اشرفید، لا بور) با بهتمام = محمد ناظم اشرف بیت العلوم - ۲۰ نایمد روؤ، چوک پرانی انارکلی ، لا بور فون ۲۳۵۲۳۸۳

#### ﴿ لِمِنْ كَ بِيَّ ﴾

٢٠ تا يعدرود ، پراني اناركي ، لا مور بيت العلوم ۱۹۰ تارکلی، لا بور ادارهاسلامیات = موجن رود چوک اردوبازار، کراچی اداره اسلامیات = اردوبازاركراجي نبرا دارالاشاعت اردوبإزاركرا جي نمبرا بيتالقرآن ادارة القرآن چوک لسبیله گارژن ایست کراچی واك خانه دارالعلوم كوركى كراجي نمبر١١ ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كورنكي كراجي نمبرا مكتبددارلعلوم

﴿ فهرست مضامين ﴾

| صفحةنمبر | مضمون                                           | نمبرشار |
|----------|-------------------------------------------------|---------|
| ۵        | بدعت ایک گراهی                                  | 1       |
| ۲        | بدعت بدترین گراهی                               | ۲       |
| ۸        | بدرین گناہ بدعت کا گناہ ہے                      | ٣       |
| ۸        | بدعتی در پرده دین کا موجد ب                     | ٣       |
| 9        | خود ساخته عمل مقبول نہیں                        | ۵       |
| И        | اتباع اور ابتداع                                | ۲       |
| Ir       | مسنون عمل بی بہتر ہے                            | 4       |
| 10       | ایک بزرگ کا عبرت آ موز واقعه                    | ٨       |
| I        | اصل سنت آئکھیں کھول کر ہی نماز پڑھنا ہے         | 9       |
| 12       | نماز اتباع سنت میں پڑھ جائے                     | 1.      |
| · IA     | بدعت كالصحيح مفهوم                              | 11      |
| 19       | جس کے گھر میں صدمہ ہوان کے لئے کھانے<br>کا تھم  | Ir      |
| r•       | بدعت اصل میں کسی چیز کو دین کا حصہ بنانے کا نام | ir.     |
| M        | حضرت عبدالله بن عمره کا بدعت سے احتر از         | Ir      |

| rr         | حضرت صدیق کی بدعت سے احتیاط                     | 10         |
|------------|-------------------------------------------------|------------|
| rr         | بدرین چیزیں محد ثات ہیں                         | N          |
| rr         | سركار دوعالم المسلطة ع برده كركوني خيرخواه تبين | 12         |
| rr         | دنیا کے معاملہ میں بھی آ بھاتھ بہترین خمرہ خواہ | IA         |
|            | יַט                                             |            |
| ra         | دل سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے                | 19         |
| 24         | بدعت کی حقیقت                                   | <b>r</b> • |
| 12         | بعض امور میں کوئی خاص طریقه مقرر نہیں           | rı         |
| 12         | ایک واضح مثال                                   | rr         |
| 49         | كتاب لكهركر ايصال ثواب كرنا                     | ۲۳         |
| ۳.         | ایصال ثواب کے لئے کوئی دن خاص نہیں              | rr         |
| 71         | اسم پاک ملفظی سن کو انگو تھے چومنا              | ro         |
| ٣٢         | يارسول الله كبناكب بدعت ہے؟                     | ry         |
| 4          | عید کے دن گلے ملنا                              | 12         |
| 2          | كياتبليغي نصاب پر هنا بدعت ٢٠                   | M          |
| ٣٩         | ایک آ سان مثال                                  | <b>r</b> 9 |
| <b>r</b> Z | ہر بدعت بری ہے                                  | ۳.         |
| 72         | بنیئے ہے سیانا سوباؤ لا                         | ۳۱         |

#### بعم الله الرحس الرحيم

# ﴿ برعت ایک گرانی ﴾

بعداز خطبه مسنونه اما بعد

حضور اکرم ایشه کا ارشاد ہے کہ

''فان خبر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد ﷺ''

اس روئے زمین پر بہترین کلام اور سب نے اچھا کلام اللہ کی گاب ہے ، اس سے بڑھ کر اس سے اعلی اس سے افضل اور بہتر کلام کوئی نہیں۔ اور زندگی گزار نے کے جتنے طرز ہیں۔ ان میں سب کلام کوئی نہیں۔ اور زندگی گزار نے کے جتنے طرز ہیں۔ ان میں سب سبترین طرز زندگی محمد اللہ کا طرز زندگی ہے۔ سبترین طرز زندگی محمد اللہ کے اللہ کا طرز زندگی ہے۔ یہترین طرز زندگی محمد اللہ کے بارے میں خود فرمارہے ہیں۔ آپ

ریکھیں! کوئی بھی شخص اپنے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ میرا طریقہ سب سے اعلیٰ ہے، جھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں، چونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہی اس لئے کہ لوگوں کے لئے آپ نمونہ ہوں، اور اگر کوئی بہترین زندگی گزارنا چاہتا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ اختیار کرے، اس لئے دعوت وبلیغ کی ضرورت کے تحت ارشاد فرمایا ہے کہ بہتر طریقہ وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات کرنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات کرنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں جوطریقہ کھر رسول ہوئی نے ارشاد فرمایا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہوسکتا۔

### بدعت بدترین گمراہی

پھر آگے جن چیزوں سے گمراہی کاامکانات ہو سکتے تھے، آ ہے جان کی جڑیں بتادیں اور فرمایا:

"شر الامور محدثا تها وكل بدعة ضلالة"

اس روئے زمین پر بدترین کام وہ ہیں جو نئے نئے طریقے وین میں ایجاد کئے جائیں۔ حدیث میں بدترین کام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کئے کہ بدعت ایسی چیز ہے جو ظاہر ی گناہوں اور ظاہری فسق و فجور سے بھی بدترین ہیں۔ اس کئے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ ان نظاہری گناہوں کو برا سمجھے گا، کوئی بھی مسلمان اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے، شراب پیتا ہے ، بدکاری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے ، فیبت کرتا ہے ، اس سے اگر پوچھا جائے کہ یہ کام تمہارے خیال میں کسے ہیں؟ جواب میں یہی کہے گا یہ کام ہیں تو برے ، لیکن خیال میں مبتلا ہوگیا ہوں۔ اور اگر وہ ان گناہوں کو برا سمجھے گا تو کیا کروں میں مبتلا ہوگیا ہوں۔ اور اگر وہ ان گناہوں کو برا سمجھے گا تو اللہ تعالی اس کو بھی نہ بھی تو ہے کی تو فیق بھی عطا فرمادیں گے۔

لین برعت یعنی جو چیز دین میں نئی ایجاد کی گئی ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو شخص اس میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس کو برانہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہے۔ اور اگر دوسرا کوئی اس سے یہ کہے کہ یہ بری بات ہے تو اس سے بحث ومباغہ اور مناظرہ کرنے کو تیارہ ہوجاتا ہے کہ اس میں کیا خرابی ہے۔ جب ایک شخص گناہ کو گناہ اور برائی کو برائی سمجھتا ہی نہیں تو وہ اس کی نتیج میں گراہی میں اور زیادہ پختہ ہوتا جاتا ہے۔ اس لئے آ پھوستی نے فرمایا میں اور زیادہ بختہ ہوتا جاتا ہے۔ اس لئے آ پھوستی نے فرمایا در شوالا مور "جس کے معنی ہیں کہ جتنے برے کام ہیں ان میں دس سے برتر کام برعت ہے، یعنی جو شخص دین میں نیا طریقہ ایجاد

کرلے جو رسول اکرم علی اور صحابہ اکرام کے طریقے سے مختلف ہو وہ بدعت ہے۔ پھر آگے اس کی وجہ بھی بتادی کہ " کل بدعت ضداله "بعنی ہر بدعت گرائی ہے ، لہذا جو شخص بدعت کے اندر مبتلا ہے وہ لازماً گرائی کے اندر مبتلا ہے وہ لازماً گرائی کے اندر مبتلا ہے۔

### بدترین گناہ بدعت کا گناہ ہے

یادر کھیں! ایک عملی کو تاہی ہوتی ہے اور ایک اعتقادی۔ عملی کو تاہی ہوتی ہے اور ایک اعتقادی۔ عملی کو تاہی ہوتی ہوتا ہے گر بتقاضہ بتریت اس سے گناہ سرزد ہوجاتے ہیں۔

اور اعتقادی گراہی یہ ہوتی ہے کوئی شخص کسی ناحق بات کو حق اور گناہ کو ثواب سمجھ رہا ہے ، پہلی چیز یعنی عملی کو تاہی کا مداوا تو آسان ہے کہ بھی نہ بھی تو بہ کرلے گا تو معاف ہوجائے گی ۔لیکن جو شخص گناہ کو ثواب سمجھ رہا ہواس کی ہدایت بہت مشکل ہے۔ اسی لئے فرمایا بدترین گناہ بدعت کا گناہ ہے۔ اس لئے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین بدعت سے اتنا بھا گئے تھے کہ کوئی حدنہیں۔

### برعتی در بردہ دین کا موجد ہے

بدعت کی سب سے برای خرابی ہے ہے کہ آ دمی خود دین کا

موجد بن جاتا ہے۔ جبکہ دین کا موجد صرف اللہ تبارک وتعالیٰ ہیں۔
لیکن بدعت کرنے والا خود دین کا موجد جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ
دین کار استہ میں بنا رہا ہوں اور وہ در پر دہ دعویٰ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ
جو میں کہوں وہ دین ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو راستہ بتایا اور
جس پر صحابہ کرام "نے عمل کیا میں ان سے بڑھ کر دین دار ہوں اور
میں دین کو ان سے زیادہ جانتا ہوں، تو یہ شریعت کی اتباع نہیں اپنی خواہشِ نفس کی انباع ہے۔

### خود ساختة عمل مقبول نهيس

آپ نے سا ہوگا کہ ہندو ندہب میں کتنے ہی لوگ گنگار کے کنارے اللہ کو راضی کرنے کے لئے ایسی ایسی ریاضتیں اور ایسی ایسی مختیل کرتے ہیں جس کو دیکھ کر انسان جیران ہوجاتا ہے۔ کوئی آدی اپنا ہاتھ بلند کر کے سالہا سال تک ای طرح کھڑا ہے ہاتھ نیچ نہیں کرتا، کسی آدی نے سانس کھینچا ہوا ہے اور گھنٹوں تک عبسِ دم کررہا ، اگر اس سے بوچھا جائے کہ تو یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ تو وہ جواب دے گا کہ یہ میں اس لئے کررہا ہوں کہ میرا اللہ راضی ہوجائے، اب چاہے وہ اللہ کو کھگوان کا نام دے یا کچھ اور کے لیکن ہوجائے، اب چاہے وہ اللہ کو کھگوان کا نام دے یا کچھ اور کے لیکن

اُس کے اس عمل کی کوئی قیمت نہیں؟ حالانکہ بظاہر اس کی نیت اپنے اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے درست معلوم ہوتی ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس لئے کہ اللہ کو راضی کرنے کا جو طریقہ اس نے اختیار کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا نہیں بلکہ وہ طریقہ اس نے احتیار کیا وہ وہ ماغ سے گھڑ لیا ہے، اس واسطے اللہ کے یہاں اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ایے اعمال کے بارے میں قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے۔

" وَقَدِ مُنَا إِلَى مَاعَمِلُوامِنُ عَمَلٍ فَجَعَلْنَا أَهُ هَبَاءً مَنْثُورًا"

ایسے لوگ جوعمل کرتے ہیں ہم ان کے عمل کو اس طرح اڑا
دیتے ہیں، جیسے ہوا میں اڑائی ہوئی مٹی اور گردوغبار۔ انہوں نے عمل
کیا اکارت گیا محنت بھی کی لیکن برکار گئی۔ کتنے پیارے اور شفقت
مجرے انداز سے قرآن کریم نے فرمایا:

" قُلُ هَلُ نُنَبِّنُكُمْ بِاللَّا خُسَرِيُنَ اَعُمَالًا الَّذِيُنَ ضَلَّ سَعُيُهُمْ فِي الْحَيوْةِ اللَّذُنَيَا وَهُمْ يَحْسَبُوُنَ اَنَّهُمُ سَعُيهُمْ فِي الْحَيوْةِ اللَّذُنيَا وَهُمْ يَحْسَبُوُنَ اَنَّهُمُ لَيَ عُسَبُونَ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا الْحَيوْةِ اللَّهُ فَيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ النَّهُمُ لَيَ الْحَيوُةِ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُولُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّا اللللْمُ اللَّالِمُ ال

خسارے میں کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کاعمل اس دنیا میں اکارت ہوگیا۔ جنہوں نے بہت محنت کی ،تکلیفیں اٹھا کیں اور وقت بھی خرچ کیا لیکن وہ سارا کا سارا کام اکارت ہوگیا اور وہ دل میں یہ مجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کررہے ہیں۔ اور وہ اس لئے خسارے میں ہیں کہ جو فاسق وفاجریا کافرتھا اس نے کم ازکم دنیا میں تو عیش کر کی ، اس کی آخرت گئی سوگئی کیکن دنیا میں تو عیش کر گیا۔ اور یہ اپنی دنیا بھی خراب کررہا ہے ، محنت بھی اٹھارہا ہے اور آخرت بھی بگاڑ رہا ہے ، کیونکہ وہ طریقہ اختیار کئے ہوئے ہے جو اللہ کے رسول علیہ نے اُسے نہیں بتایا۔ اس کئے بدعت کے بارے میں فرمایا "شوالامور" سارے كامول ميں بدترين كام بے كيونكه آدى محنت تو كرتا بيكن اس كے نتيج ميں حاصل كچھنہيں موتا۔ الله تعالى ايني رحمت سے ہمارے دلوں میں سہ بات بٹھادے کہ دین اصل میں اللہ اوراللہ کے رسول اللہ کی اتباع کا نام ہے، اپنی طرف سے کوئی بات گھڑنے کا نام دین نہیں ہے۔

#### انتباع اور ابتداع

عربی زبان میں دو لفظ ہیں ایک اتباع اور دوسرا ابتداع۔

اتباع کے معنی ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علم کی پیروی کرنا۔اور ابتداع کے معنی ہیں دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کر کے اس کے پیچیے چل پڑنا۔ جب حضرت صدیق اکبرٌ خلیفہ ہے تو سب سے پہلے جو خطبہ دیا اس میں بیرالفاظ ارشاد فرمائے کہ انبی متبع ولست بمبتدع "میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کا متبع ہول مبتدع نہیں یعنی کوئی نیا راستہ ایجاد کرنے والانہیں ہوں'۔ ساری قیت الله تبارک و تعالیٰ کے تلم کے آگے سر جھکانے کی ہے۔ اپنی طرف سے جو بات کی جائے اس میں وہ وزن نہیں ، اس کی کوئی قدرو قیمت نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آنخضرت علیہ مجھی مجھی رات کے وقت مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے حالات و یکھنے کے لئے نکلتے تھے کہ کون کیا کررہا ہے۔

### مسنون عمل ہی بہتر ہے

ایک مرتبہ تہجد کے وقت سرکار دو عالم علیہ اپنے گھر سے نکلے اور حضرت صدیق اکبر کے پاس سے گزرے، آپ علیہ فی نے دیکھا کہ وہ عاجزی کے ساتھ نہایت آ ہتہ آ واز سے تہجد کی نماز میں تلاوت کررہے میں، آگے جاکر دیکھا کہ حضرت عمر فاروق تہجد پڑھ

رہے ہیں اور اس میں بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کررہے ہیں اور ان کی تلاوت کی آ واز باہر تک سنائی دے رہی ہے۔ آپ سے د مکھتے ہوئے واپس تشریف لے آئے۔ بعد میں آ پیافی نے صبح کو حضرت صديق اكبر" اور حضرت عمر فاروق رضى الله عنهما دونوں كو اينے یاس بلایا اور پہلے حضرت صدیق رضی الله تعالی عنہ سے فرمایا که رات کو میں تبجد کے وقت تمہارے یاس سے گزرا تو تم بہت آ ہتہ آ واز سے تلاوت کررہے تھے؟اس کے جواب میں حضرت صدیق رضی اللہ عنه نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا که" اسمعت من ناجیت " یارسول اللہ جس ذات ہے میں مناجات کررہا تھا، جس ہے تعلق قائم كيا تها، جس ذات كو سنانا حابه تا تها، اس كو جيكے حيكے سناديا، اب آواز بلند كرنے كى كيا ضرورت ہے؟ اس كئے ميں آ ہت ملاوت كرر ما تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یو چھا کہتم زور زور زور سے تلاوت كررے تھ اس كى كيا وجدتھى ؟ انہوں نے جواب ديا" انبى اوقظ الوسنان واطردالشيطان " مين زور سے اس لئے تلاوت كرر باتفاكه جولگ سوئے يات بين وہ بيدار ہوجائيں اور شيطان بھاگ جائے، اس لئے جتنی زور سے تلاوت کروں گا شیطان بھاگ جائے گا۔ اب ذرا و مکھئے کہ دونوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ درست

ہیں۔ صدیق اکبڑی بات بھی صحیح کہ میں تو اللہ میاں کو سنا رہا ہوں ،
کی دوسرے کو سنانے کا کیا مطلب؟ اور فاروق اعظم کی بات بھی صحیح ہے کہ اگر آ ہتہ پڑھوں تو نیند آنے گئے گی ، اس لئے زور سے پڑھ رہا تھا تا کہ نیند بھی بھاگ جائے اور شیطان بھی بھاگ جائے۔ پڑھ رہا تھا تا کہ نیند بھی بھاگ جائے اور شیطان بھی بھاگ جائے۔ پھر نبی کریم عیائے نے صدیق اکبڑ سے فرمایا ارفع قلیلا کہ تم اپنی آواز ذرا بلند کرو اتی آ ہتہ آواز نہ کرو۔ اور حضرت فاروق سے فرمایا احفیض قلیلا کہ تم تھوڑا سا آواز کو بست کرو اتنا تیز مت پڑھا کرو۔ یعنی تم دونوں درمیانہ راستہ اختیار کرو۔ کیونکہ قرآن کریم کی آ بیت نازل ہوئی تھی۔

'' وَلَا تَجُهَرُ بِصَلُوتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابُتَغِ بَيُنَ ذلِكَ سَبِيُلا''

''کہ نماز کے اندر نہ تو بہت زور سے قرات کرو اور نہ بہت آ ہتہ بلکہ دونوں کے درمیان درمیان رہو''۔

اب غور فرمائے! نی کریم علی صدیق اکبر سے فرمارہ ہیں کہ تم ذرا اونچا پڑھواور فاروق اعظم سے فرمارہ ہیں کہ تم ذرا ایت آواز میں پڑھو آخر کیوں؟ اس لئے کہ اے فاروق تم نے اپنی رائے سے میں پڑھو آخر کیوں؟ اس لئے کہ اے فاروق تم نے اپنی رائے سے یہ راستہ اختیار کیا کہ زور سے پڑھنا جاہیے یہ اتنا پندیدہ نہیں ، بلکہ

ہے، اگر آ تکھیں کھول کر نماز پڑھنے میں خیالات آتے ہیں اور غیر اختیاری طور پر آتے ہیں تواللہ تعالی کے ہاں اس پر کوئی مواخذ نہیں ہے۔ لہذا جو نماز آ تکھ کھول کر اتباع سنت میں پڑھی جارہی ہے اور اس میں خیالات غیر اختیاری طور پر آرہے ہیں وہ نماز پھر بھی اس نماز سے اچھی ہے جو آ تکھ بند کرکے پڑھی جارہی ہو کیونکہ آ تکھیں کھول کر جو نماز پڑھی جارہی ہے وہ نبی کریم علیلے کے اتباع میں کھول کر جو نماز پڑھی جارہی ہے وہ نبی کریم علیلے کے اتباع میں پڑھی جارہی ہے جبکہ آ تکھیں بند کرکے نماز پڑھنا اتباع سنت میں بڑھی جارہی ہے جبکہ آ تکھیں بند کرکے نماز پڑھنا اتباع سنت میں بڑھی جارہی ہے۔

غرض سارا معاملہ اتباع کا ہے ، ہم نے اپنے پاس سے جو طریقہ اختیار کرلیا کہ فلال عبادات اس طرح ہوگی اور فلال اس طرح ہوگی ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہال رسول اللہ علیہ کی سنت کے خلاف ہوئی ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہال رسول اللہ علیہ کی سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے غیر مقبول ہوں گی۔ اس لئے فرمادیا کل بدعة ضلالة کہ ہر بدعت گراہی ہے۔

## بدعت كالضجيح مفهوم

آج کل ایک سوال بکٹرت لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ اگر ہر نئ بات گراہی ہے تو یہ پیکھا اور ٹیوب لائٹ ، بس اور موٹر وغیرہ بھی . گرائی ہے، کیونکہ یہ چیزیں بھی حضور اکرم اللے کے زمانے میں نہیں تھیں یہ چیزیں بھی اب بیدا ہوئیں ہیں ، ان کو بھی بدعت کہنا چاہے؟ خوب سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے بدعت کو جونا جائز وحرام قرار دیا ہے یہ وہ بدعت ہے جو دین کے اندر نئی بات نکالی جائے اور یہ کہا جائے کہ ایصال جائے کہ ایصال تواب اس طرح ہوگا کہ تیجہ وسواں چہلم وغیرہ کرو اور جو اس طریقے شواب اسی طرح ہوگا کہ تیجہ وسوال چہلم وغیرہ کرو اور جو اس طریقے سے ایصال تواب نہ کرے وہ مردود ہے۔ (معاذ اللہ)

### جس کے گھر میں صدمہ ہوان کے لئے کھانے کا حکم

حضور اقدس الله کی تعلیم یہ ہے کہ جس کے گر میں صدمہ ہوتو دوسروں کو چاہیے کہ اس کے گر میں کھانا بھیجیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی الله عنه غزوہ موتہ کے وقت شہید ہوئے تو آنخضر ت علی ہے نے اپنے گھروالوں سے فرمایا کہ اصنعوالال جعفر طعاما فقد جاء ہم ما یشغلهم کہ جعفر کے گھروالوں کے لئے کھانا بنا کر بھیجو اس لئے کہ وہ بیچارے صدے کے اندر ہیں۔ تو حضور اکرم سی کی تعلیم یہ ہے کہ کھانا اس کے لئے بنائے جس کے حضور اکرم سی ہوگیا ہوتا کہ وہ کھانا بنا نے میں مشغول نہ ہو۔ آج الی اس صدمہ ہوگیا ہوتا کہ وہ کھانا بنانے میں مشغول نہ ہو۔ آج الی اس صدمہ ہوگیا ہوتا کہ وہ کھانا بنانے میں مشغول نہ ہو۔ آج الی اس صدمہ ہوگیا ہوتا کہ وہ کھانا بنانے میں مشغول نہ ہو۔ آج الی اس صدمہ ہوگیا ہوتا کہ وہ کھانا بنانے میں مشغول نہ ہو۔ آج الی اس صدمہ ہوگیا ہوتا کہ وہ کھانا بنانے میں مشغول نہ ہو۔ آج الی اس صدمہ ہوگیا ہوتا کہ وہ کھانا بنانے میں مشغول نہ ہو۔ آج الی اس صدمہ ہوگیا ہوتا کہ وہ کھانا بنانے میں مشغول نہ ہو۔ آج الی اس صدمہ ہوگیا ہوتا کہ وہ کھانا بنانے میں مشغول نہ ہو۔ آج الی اس صدمہ ہوگیا ہوتا کہ وہ کھانا بنانے میں مشغول نہ ہو۔ آج الی اس صدمہ ہوگیا ہوتا کہ وہ کھانا بنانے میں مشغول نہ ہو۔ آج آبی الی صدمہ ہوگیا ہوتا کہ وہ کھانا بنانے میں مشغول نہ ہو۔ آج آبی الی میں مشغول نہ ہو۔ آج آبی الی صدمہ ہوگیا ہوتا کہ وہ کھانا بنانے میں مشغول نہ ہو۔ آج آبی الی صدمہ ہوگیا ہوتا کہ وہ کھانا بنانے میں مشغول نہ ہو۔

گنگارہ بہتی ہے کہ جس کے گھر صدمہ ہے وہ کھانا بنائے اور ناصرف کھانا بنائے بلکہ دعوت کرے ، شامیانے لگائے ، دیکیں چڑھائے ، اور اگر لوگوں کو دعوت نہیں دے گا تو برادری میں ناک کٹ جائے گی۔ یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ مرنے والے کو بھی برابھلا کہنا شروع کردیا جاتا ہے کہ مرگیا مردودنہ فاتحہ نہ درود۔ گویا اگر میت کے گھر میں وعوت نہ ہوئی تو اس کی بخشش نہیں ہوگی (معاذ اللہ) پھرستم يہ كہ وہ دعوت بھى مرنے والے كے تركے سے ہوتى ہے جس ميں سارے وارثوں کا حق ہوتاہے ، ان میں نابالغ بھی ہوتے ہیں جن کے مال کو ذرا برابر چھوٹا بھی شرعا حرام ہے اور نبی کریم علی کے تعلیمات کے سراس خلاف ہے۔ گر بہ سب کچھ ہور ہا ہے اور جو کوئی نہ کرے وہ مردود ہے۔

### بدعت اصل میں کسی چیز کو دین کا حصہ بنانے کا نام ہے

یادر رکھیں دین کا حصہ بنا کر اور ضروری قرار دے کہ جو چیز ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے ۔ لیکن اگر کسی نے کوئی چیز صرف اپنے استعال کے لئے دین کا حصہ بنائے بغیر اختیار کرلی جیسے ہوا حاصل کرنے کے لئے بنکھا بنالیا یا روشی حاصل کرنے کے لئے بجلی استعال

کرلی یا موٹر کارسفر کے لئے استعال کرلی تو بیہ کوئی بدعت نہیں ہے۔
کیونکہ دنیا کے کام میں اللہ تعالی نے چھوٹ دے رکھی ہے کہ
مباحات کے اندر رہتے ہوئے جو چاہو کرو۔لیکن دین کا حصہ بنا کر
کسی غیر مستحب کو مستحب قرار دے کر ،کسی غیر سنت کو سنت کہہ کر ،
غیر واجب کو واجب کہہ کر جب کوئی چیز ایجاد کی جائے گی وہ بدعت
اور جرام ہوگی۔

#### حضرت عبدالله بن عمر كابدعت سے احتراز

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بدعت سے بہت پر ہیز کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جوعمر فاروق رضی اللہ عنہ جوعمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے بیں ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لئے مجد تشریف لے گئے۔ اذان کے بعد ابھی نماز کھڑی نہیں ہوئی تھی کہ موذن نے لوگوں کو جمع کرنے کے لئے '' الصلواۃ'' دوبارہ کہہ دیا تا کہ جولوگ نہیں آئے ہیں وہ بھی آ جا کیں۔ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہمانے یہ ناتو اپنے ساتھ جو ساتھی تھے اس سے کہا جھے یہاں سے نکالو کیونکہ بہاں یہ خض بدعت کررہا ہے۔ کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول علی ہے نے ادان کا جو طریقہ بتایا تھا وہ تو ایک مرتبہ ہوتی ہے ، دوبارہ اعلان کرنا اذان کا جو طریقہ بتایا تھا وہ تو ایک مرتبہ ہوتی ہے ، دوبارہ اعلان کرنا

یہ حضور اکرم اللہ کے کا طریقہ نہیں ہے ، لہذا یہ اختیار کردہ طریقہ بدعت ہے، اس لئے مجھے اس مسجد سے نکالو میں جارہا ہوں۔

### حضرت صدیق کی بدعت سے احتیاط

صحابہ کرام رضی الله عنهم بدعت سے انتہا درجہ برہیز کرتے تھے۔ آپ کومعلوم ہے کہ قرآن کریم پہلے ایک کتابی شکل میں نہیں تھا بلکہ حضور اقدس علی کے زمانہ میں جب آیتیں نازل ہوتی تھیں تو آ ہے اللہ صحابہ کرام کو بلاکر ان آیات کو کسی بڈی یا چڑے پر اور کسی کیڑی یا بتوں پر لکھوادیتے تھے۔ اس طرح مختلف آیتیں مختلف طریقوں سے جمع تھیں۔لیکن کتابی شکل کے اندر زمانہ رسالت میں قرآن یاک کی آیات جمع نہ تھیں۔ قرآن یاک کے بے شار حفاظ تھے اور پھر ہرایک کے پاس آیات لکھی ہوئی بھی تھیں لیکن الگ الگ لکھی ہوئی تھیں۔حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب بہت ہے" حفاظ قرآن" شہید ہوگئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ قرآن یاک کے مختلف تھلے ہوئے حصوں کو کتابی شکل میں جمع کراکے ایک جگہ محفوظ کردیں۔ ایسا نہ ہو حفاظ کرام شہیر ہورہے ہیں تو خدا نہ کرے ان کے ساتھ ساتھ

قرآن کریم بھی ضائع ہو جائے۔ یہ بات حضرت صدیقِ اکبر یکی دل کوگئی ۔ لیکن جب حضرت فاروق اعظم اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا تو پہلی بات صحابہ کرام نے جو کہی وہ یہ تھی کہ جب حضور اللہ تھی ہے۔ بہ حضور اللہ تھی نے یہ کام نہیں کیا تو ہم یہ کام کریں یا نہ کریں؟ کہیں ایسا کرنا بدعت نہ ہوجائے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کو اتنا ڈر ہے کہ قرآن کریم کا جمع کرنا بظاہر اس میں خیر ہی خیر ہے ، برائی کا کوئی اس میں امکا بی نہیں اس کے باوجود اس کے بارے میں یہ اندیشہ پیدا میں امکا بی نہیں برعت نہ ہوجائے۔

#### بدترین چیزیں محدثات ہیں

سرکاردوعالم الله اس حدیث کے اندر جہاں ہمیں اس بات سے ڈرار ہے ہیں کہ دشمن کالشکر صبح یا شام تم پر آیا چاہتا ہے، تو وہاں ساتھ ساتھ آئندہ کی گراہیوں سے بچنے کے لئے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ بدترین چیزیں محد ثات ہیں۔ یعنی وہ چیزیں جو انسانوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں اور انہیں دین کا حصہ بنادیا ہے، اللہ اور اس کے رسول اللہ فی طرف نے یہ طریقہ نہیں بتایا۔ لہذا اس سے پر ہیز کرو ورنہ یہ چیز گراہی کی طرف لے جائے گی۔

## سركار دو عالم علي سے براھ كركوئى خير خواہ نہيں

حضورا کرم اللہ نے ایک لمبی حدیث میں یہ جملہ ارشاد فرمایا
"انااولی بکل مومن من نفسه" میں ہرمون سے اس کی جان
سے زیادہ قریب ہوں۔ یعنی انسان خود اپی جان کا اتنا خیر خواہ نہیں
ہوسکتا جتنا میں تبہارا خیرخواہ ہوں۔ جسے باپ اپنے بچ پر شفقت کرتا
ہوسکتا جتنا میں تبہارا خیرخواہ ہوں۔ جسے باپ اپنے ہے گر اولاد کی تکلیف
ہورا شت نہیں کرسکتا۔ لہذا جو کچھ میں تم سے کہدرہا ہوں، وہ کوئی اپنے
مفاد کی خاطر نہیں کہدرہا ہوں بلکہ تبہارے فائدے کے لئے کہدرہا
ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ قوم کہیں گرائی میں مبتلا ہوکر اپنے
ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ قوم کہیں گرائی میں مبتلا ہوکر اپنے
آپ کوجہم کامستی نہ بنا لے۔

### دنیا کے معاملہ میں بھی آپ اللہ بہترین خیرہ خواہ ہیں

آپ علی ارشاد ہے " من توک مالا فلا ھلہ ومن توک دینا او ضیاعافالی علی " میں صرف دین کے معالمہ میں تہارا خیرخواہ نہیں ہوں بلکہ دنیا بھی تمہارا خیرخواہ ہوں، اگر کوئی شخص مال چوڑ کر گیا ہے تو وہ میراث اس کے گھر والوں کے لئے ہے اور شریعت کے مطابق وہ میراث آپس میں تقسیم کرلیں۔ لیکن اگرکوئی شریعت کے مطابق وہ میراث آپس میں تقسیم کرلیں۔ لیکن اگرکوئی

شخص اپنے اوپر قرضہ چھوڑ گیا اور ترکہ میں اتنا مال نہیں ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے یا ایسی اولاد چھوڑ گیا جس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے تو وہ قرضے اور اولاد میرے پاس لے آؤ، میں زندگی کھر کفالت کروں گا۔ میں جو کچھتہیں کہہ رہا ہوں وہ خیر خواہی کے لئے کہہ رہا ہوں ، تم سے کوئی پیے اور اجرت کا مطالبہ نہیں ہے۔ جیسا کہ پیچھے گزرا تھا کہ میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے روکنا چاہتا ہوں اور تم گرے جارہے ہو۔ میں تمہیں بچار رہا ہوں کہ خدا کے لئے ان گناہوں سے نے جاور ان برعتوں سے نے جاؤ اور ان برعتوں سے نے جاؤ تاکہ تم اس عذاب سے جہنم سے نجات یا لو۔

## ول سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے

یہ حضور علی ہے گی وہ باتیں تھیں جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں انقلاب برپا کردیا اور الی تبدیلیاں آئیں کہ ایک ایک صحابی کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ جب بات ول سے نگلق میں دل پراڑ کرتی تھی اس لئے سرکاردو عالم اللہ کے ایک ایک جملے سے لوگوں کی زندگیاں بدل دیں۔ آج ہم گھنٹوں تقریر اور باتیں کرتے ہیں لیکن دل ٹس سے مسنہیں ہوتا اس لئے کہ کہنے والا خود

اس پرکاربندنہیں ہے۔ اور ہمارے دل میں وہ جذبہ اور دردنہیں ہے جس کے ذریعے سرکار عالم علی گا باتوں سے صحابہ کرام کی زندگیوں میں انقلاب برباہوا۔ آج بھی جنتا اثر براہ راست کتا ب اللہ کے کلمات میں آور نبی کریم علی کے کلمات میں ہے کتنی ہی لیجھے دار تقریریں کرلو، اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو حضور علی کی ایک کلمہ من کردل پر اثر ہوتا ہے۔

#### بدعت کی حقیقت

بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ بدعت کی دو تشمیں ہوتی ہیں۔ ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیرے۔ یعنی بعض کام بدعت تو ہیں لیکن اچھے ہیں اور بعض کام ایسے ہیں جو بدعت ہیں لیکن برے ہیں لہذا اگر کوئی اچھا کام شروع کیا جائے تو اس کو بدعت حسنہ کہا جائے گا اور اس میں کوئی خربی نہیں ہے۔ خوب سمجھ لیس کہ بدعت کوئی اچھی نہیں ہوتی ، جتنی بدعتیں ہیں وہ سب سیرے ہیں کوئی حسنہیں اچھی نہیں ہوتی ، جتنی بدعتیں ہیں وہ سب سیرے ہیں کوئی حسنہیں ہوتے ہیں ایک لغوی اور دوسرا اصطلاحی ،اگر ہے۔ بدعت کے دومعنی ہوتے ہیں ایک لغوی اور دوسرا اصطلاحی ،اگر آپ بدعت کے دومعنی لغت اور ڈکشنری میں دیکھیں تو لغت میں اس کے معنی برنی چیز کے آتے ہیں، یہ پیکھا بجلی ٹرین اور ہوائی جہاز کے معنی ہرنی چیز کے آتے ہیں، یہ پیکھا بجلی ٹرین اور ہوائی جہاز

لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے سب بدعت ہیں۔لیکن شریعت کی اصطلاح میں بدعت کے معنی ہرنئ چیز کے نہیں ہیں بلکہ بدعت کے معنی دین میں کوئی ایبا طریقہ نکلا لنا اور پھر اس طریقے کو مستحب ، لازم یا مسنون قرار دینا جس کو نبی کریم علیہ یا خلفاء راشیدین نے مسنون قرار نہیں دیا یہ بدعت کہلائے گا۔ اس معنی کے لحاظ سے کوئی بدعت اچھی نہیں دیا یہ بدعت کہلائے گا۔ اس معنی کے لحاظ سے کوئی بدعت اچھی نہیں دہوتی بلکہ ایسی ہر بدعت سینہ اور برائی ہے۔

### بعض امور میں کوئی خاص طریقه مقرر نہیں

یہ بات سمجھنے کی ہے ، بسا اوقات لوگوں کو اس میں کافی غلطی
پیش آتی ہے کہ پچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے مباح قرار دی ہیں یا پچھ
چیزیں مسنون ، مستحب اور باعث اجروٹواب قرار دی ہیں ، لیکن ان
اجروٹواب کی چیزوں میں کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا کہ اس طرح
کرو گے تو ثواب زیادہ ہے اور اس طرح کرو گے تو ثواب کم ہے
بلکہ جوطریقہ بھی بجالایا جائے وہ ثواب ہوتا ہے۔

## أيك واضح مثال

اس کی مثال کسی مرد ہے کو ایصال ثواب کرنا ہے جو کہ بڑی

فضیلت کی چیز ہے۔ جو شخص کسی مرنے والے کو ایصال ثواب کرے اس کو دوگنا ثواب ملتا ہے۔ ایک اس کے اپنے عمل کرنے کا ثواب جو اس نے کیا اور دوسراکسی مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرنے کا تواب۔ کیکن شریعت نے ایصال ثواب کے لئے کوئی طریقہ مقررنہیں کیا۔ یعنی پهنہیں کہا کہ ایصال ثواب صرف قرآن شریف پڑھ کر ہی کرویا صدقہ کرکے کرویا نماز یڑھ کرکرو بلکہ جو بھی نیک کام ہو اور جس وقت بھی اس کی توفیق ہوجائے اس کا ایصال ثواب جائز ہے۔ تلاوت كلام ياك ، ذكر وشبيح ، صدقه اور نفلي نماز يراه كر بهي ايصال ثواب کیا جاسکتا ہے۔ ای طرح وعظ ونفیحت کے ذریعہ بھی ایصال ثواب کیا جاسکتا ہے۔مقصد یہ کہ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں۔ان میں ہے کسی کے لئے بھی شریعت نے ایصال ثواب کا دن مقررنہیں کیا کہ فلاں دن کرو اور فلاں دن نہ کرو۔ جب بھی کسی کا انتقال ہوجائے اس کے بعد کوئی بھی شخص جس وقت جاہے ایصال ثواب کرسکتا ہے۔ سلے دن کرے دوسرے دن کرے ، یا تیسرے دن ، جس دن عاہے كرسكتا ہے اور اس كے لئے كوئى دن مقرر نہيں ہے۔ اب كوئى شخص ایصال ثواب کا کوئی بھی ایبا طریقہ اختیار کرے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے توا ختیار کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

### كتاب لكه كرايصال ثواب كرنا

فرض کریں کہ میں نے ایک کتاب عام مسلمانوں کے فائدے کے لے ارکھی اور کتاب کا مقصود دعوت و تبلیغ ہے۔ اور کتاب لکھنے کے بعد اللہ تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کتاب لکھنے كا ثواب فلال كو پہنچا ديجے تو بدايسال ثواب صحيح ہے۔ حالانكه كتاب لکھ کر ایصال تواب کا کام نہ تو تبھی حضور علیہ نے کیا اور نہ صحابہ کرام نے کیا ، اس کئے کہ حضور علیہ اور صحابہ کرام نے کوئی کتاب لکھی ہی نہیں ہے ، لیکن ایصال ثواب کرنے کی فضیلت بیان فرمائی کہ ہرنیکی كے كام كا ايسال ثواب كرسكتے ہو۔ لہذا ميں جو ايسال ثواب كررہا ہوں یہ بدعت نہیں ہوگا۔لیکن اگر میں یہ کہوں کہ کتاب لکھ کر ایصال ثواب كرنے كا طريقه دوسرے طريقوں سے زيادہ افضل اور بہتر ہے اور بہطریقہ سنت ہے نیز اگر کوئی شخص بہطریقہ اختیار نہیں کرے گا تو برا كرے گا، تو اس طرح يهي عمل جو باعث اجروثواب تھا بدعت ہوجائے گا، اس لئے کہ میں نے اپنی طرف سے دین میں ایک ایس چيز داخل كردى جو دين كا حصه نهيل تقى - للنذا الصال تواب كسى بھى طریقہ سے کریں کچھ حرج نہیں لیکن اس کو دوسروں سے افضل وسنت

قرار دیا جائے یا واجب کہا جائے یہ فلط ہے۔ ای طرح فرض کریں کہ کوئی شخص تیسرے دن گھر میں بیٹھ کر ایصال ثواب کررہا ہے تو اس میں کوئی بدعت نہیں بلکہ یہ جائز ہے۔ اگر کوئی کہے کہ تیسرا دن خاص طور پر ایصال ثواب کے لئے مقرر ہے اور تیسرے دن میں ایصال ثواب کے لئے مقرر ہے اور تیسرے دن میں ایصال ثواب کرنا زیادہ فضیلت کا باعث اور سنت ہے یایہ کے کہ اگر کوئی شخص تیسرے دن نہیں کرے گا تو اس کولعنت وملامت کا شکار ہونا پڑے گا، اب یہ ایصال ثواب بدعت ہوجائے گا۔ اس لئے کہ اس پڑے گا، اب یہ ایصال ثواب بدعت ہوجائے گا۔ اس لئے کہ اس فے اپن طرف سے اس جائز عمل کو اس دن کے ساتھ لازم اور مسنون قرار دے دیا۔

### ایصال تواب کے لئے کوئی دن خاص نہیں

حضور اقدس علی نے جمعہ کے دن کی کتنی فضیلت بیان فرمائی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں '' ماکان یفطر یوم المجمعة '' حضور علیہ جمعہ کے دن بہت کم ایبا ہوتا تھا کہ روزہ سے نہ ہوں بلکہ اکثر جمعہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیک کے کہ یہ فضیلت والا دن روزے کے ساتھ گزرے تواچھا ہے۔لیکن آگے کہ یہ فضیلت والا دن روزے کے ساتھ گزرے تواچھا ہے۔لیکن آگے کہ یہ فضیلت والا دن روزے کے ساتھ گزرے تواچھا ہے۔لیکن آگے کہ یہ فضیلت والا دن روزے کے ساتھ گزرے تواچھا ہے۔لیکن آگے کہ یہ فضیلت والا دن روزے کے ساتھ گزرے تواچھا ہے۔لیکن آگے کہ دن روزہ رکھنا شروع

كرديا او رجعه كے دن كو روزے كے ساتھ اس طرح مخصوص كرديا جس طرح یہودی لوگ (سنیچ) ہفتہ کے دن کومخصوص کرتے تھے، اور ان کے ہاں ہفتہ کے دن روزہ رکھا جاتا تھا، گویاسنیج کی ان کے ہاں زیادہ فضیلت اور اہمیت تھی۔ جب آ پیلی نے بید دیکھا تو آپ نے صحابہ کرام گومنع فرمایا کہ جمعہ کے دن کوئی روزہ نہ رکھے ، بیراس لیے فرمایا کہ جس دن کو اللہ تعالیٰ نے روزہ کے لیے متعین نہیں کیا لوگ این طرف سے اس کومتعین نہ کردیں۔ اب جو میں عرض کررہا تھا، دسول، بیسوال، نتیجہ وغیرہ، بیٹھیک نہیں ہے کیونکہ لوگول نے ان دنوں کو ایصال ثواب کے لیے مخصوص کرلیا ہے، لیکن اگر کوئی ایصال ثواب کے لیے مخصوص نہیں کررہا بلکہ اتفاقاً وہ تیسرے دن ایصال ثواب كرے تو اس ميں كوئى خرابى نہيں ہے۔

## اسم ياك مليك سن كرانكو تھے چومنا

ای طرح کسی نے اذان سنی اور اس میں کلمہ اشھدان محمد رسول الله سنا تو اُس مخص کے دل میں سرکار دو عالم الله کی محمد رسول الله سنا تو اُس مخص کے دل میں سرکار دو عالم الله کی محبت کا داعیہ پیدا ہوا، آپ کا اسم گرامی سنا تو محبت سے بے اختیار ہوکر اس نے انگوٹھے چوم کراپی آ تکھول کو لگائے تو کوئی گناہ

اور بدعت کی بات نہیں ، اس لیے کہ اس نے یہ بے اختیار عمل سرکار دوعالم الميلية كي تعظيم اور محبت مين كيا- جبكه سركار دو عالم الميلية كي محبت اور عظمت ایک قابل تعریف چیز ہے اور ایمان کی علامت ہے اور انشاء الله اس محبت پر اجروثواب ملے گا۔لیکن اگر کوئی شخص ساری دنیا کو یہ کہنا شروع کردے کہ جب بھی اذان میں اشھدان محمدا رسول الله يرها جائ ، توتم اس وقت اين انگوهول كو چومو! تو وه حضور علی سے محبت کرنے والانہیں ہے کیونکہ وہ عمل جو محبت کے جذبے سے جائز تھا اب بدعت بن گیا۔ اس میں باریک فرق ہوتا ے کہ عمل جوفی نفسہ کسی صحیح جذبے سے کیا جارہا ہے ، اگر مباح طریقے سے کیا جائے تو بدعت نہیں ہے ، لیکن جب اس کو لازم بنا لیا، سنت اور رسم بنالیا اور جو شخص نه کرے اس کومطعون کرنا شروع کردیا توسمجھ لیں یہ بدعت ہے۔

### یارسول اللہ کہنا کب بدعت ہے؟

میں یہاں تک کہنا ہوں کہ اگر کوئی شخص بیشا ہوا تھا ، بے اختیار اس کے سامنے نبی کریم علیقہ کا اسم گرامی آیا اور دل میں اس نے نبی اکرم علیقہ کو سامنے تصور کرکے کہہ دیا الصلواۃ والسلام

علیک یا رسول الله. حاضر ناظر کے عقیدے سے نہیں کہنا بلکہ جس طرح آ دمی بعض اوقات کسی غائب کواینے ذہن میں تصور کر کے يكاركر كهه ديتا ہے ، اس طرح كہا تو اس ميں بھى كوئى حرج نہيں يعنى اصلاً اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر اس عقیدے کے ساتھ کہا کہ حضور اقدس عليلية يهال يراس طرح حاضروناظرين جس طرح الله تعالیٰ حاضر وناظر میں تو یہ معاذ اللہ شرک ہوجائے گا۔ اور اگر اس عقیدے کے سات رہو نہ کے لیکن یہ سوچ کر کمے کہ الصلواة والسلام علیک یارسول الله کہنا سنت ہے اور ای طرح درود یڑھنا ضروری ہے اور جوشخص اس طرح نہ کے گویا اس کے دل میں حضور علیقی کی محبت نہیں ہے تو ہے مل بدعت ہے اور یہی چیز صلالت اور گراہی بن جائے گی۔

لہذامعمولی سے عقید ہے اور عمل کے ذرا سے فرق سے ایک چیز جائز ، ناجائز اور بدعت بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں! جتنی برعتیں ہیں اکثر وبیشتر وہ اصلامباح تھیں اور جائز تھیں۔ لیکن جب اس کو اس طرح لازم کرلیا جائے جس طرح فرض اور واجب ہوتے ہیں تو اس سے وہ بدعت بن جاتی ہیں۔

#### عید کے دن گلے ملنا

عید کے دن آب نے عید کی نماز پڑھی اور عید کے بعد دو ملمان بھائی خوشی کے جذیے میں آکر آپس میں گلے مل لیے تو اصلا گلے ملنا کوئی ناجائز نہیں ہے۔ یا آپ یہاں مجلس سے آٹھیں اور سی سے گلے مل لیں تو گناہ کی بات نہیں بلکہ جائز ہے۔لیکن اگر کوئی مخص بیسو ہے کہ عید کی نماز کے بعد گلے ملنا عید کی سنت ہے، گویا یہ بھی عید کی نماز کا حصہ ہے اور جب تک گلے نہیں ملیں گے اس وقت تک عید ہوگی ہی نہیں تو یہی عمل بدعت بن جائے گا۔ کیونکہ ایسی ایسی چیز کوسنت قرار دے دیا جس کو نبی کریم علی اور صحابہ کرام نے بھی سنت قرار نہیں دیا اور نہ ہی اس کی یابندی کی۔ اب اگر کوئی شخص کے کہ میں تو گلے نہیں ماتا آپ کہیں گے کہ عید کا دن ہے کیوں گلے نہیں ملتے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ عید کے دن گلے ملنے کو آپ لازی سمجھتے ہیں اور لازمی قرار دے دینا یمی چیز بدعت بنادیتا ہے۔ لیکن ویسے اتفاقی طور پر گلے ملنے کو دل جاہا تو یہ بدعت نہیں ہوگا۔

### کیا تبلیغی نصاب پڑھنا بدعت ہے؟

ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ یہ دعوت وتبلیغ کے کام میں

لگنے والے لوگ فضائل اعمال کا نصاب بیٹھ کر بڑھتے ہیں ، لوگ اس یر اعتراض کرتے ہیں کہ حضور علیہ کے زمانے میں اور صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کے زمانے میں کون پڑھتا تھا؟ لہذا یہ بھی بدعت ہونی عاہے۔ جو تفصیل آپ کے سامنے بیان ہوئی اس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ علم دن کی بات کہنا اور اس کی تبلیغ کرنا ہر آن اور ہر وقت جائز ہے۔ جیسے جمعہ کے روز عصر کے بعد یہاں جمع ہوتے ہیں اور دین کی بات سنتے اور ساتے ہیں، اب اگر کوئی شخص یہ کیے کہ حضور متلاقیہ کے زمانہ میں تو ایسانہیں ہوتا تھا کہ لوگ جمعہ کے دن جمع ہول اور دین کی بات ہولہذا ہے بھی بدعت ہے تو خوب سمجھ کیجئے کہ یہ اس لیے برعت نہیں کہ دین کی تعلیم و تبلیغ ہر وقت اور ہر آن جائز ہے۔ لیکن ہم میں سے کوئی شخص ہے کہنے لگے کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد بیت المكرم كى مسجد میں اجماع ہونا مسنون ہے ، اور اگر كوئى شخص اس اجماع کے اندر شریک نہ ہوتو گویا دین کا شوق نہیں ہے اور اس کے دل کے اندر دین کی عظمت اور محبت نہیں ہے تو یہی عمل جو ہم کررہے بیں اس وجہ سے برعت بن جائے گا۔ اگر اب ایک آ دی یہاں نہیں آتا دوسری جگہ جاکر دین کی باتیں سن لیتا ہے تو وہ بھی ثواب کا کام كرر ہا ہے۔ للنداكسي بھى اجروثواب والے عمل كو اپني طرف سے وقت

اور خاص حالات کے ساتھ مربوط کرکے دینی طور پر لازم قرار دے دیا جائے تو وہی اس عمل کو بدعت بنادیتا ہے۔ حضور اقدس علیہ کی سیرت طیبہ بیان کرنا یقینا اجروف سیلت کا کام ہے، وہ لمحات جن میں حضور اقدس علیہ کا ذکر کسی بھی حیثیت ہے ہو وہ حاصل زندگی ہے۔ فیمتی اوقات تو وہی ہیں جو آپ علیہ کے ذکر مبارک میں صرف موجا کیں، لیکن اگر کوئی شخص اس کے لیے خاص طریقہ متعین کرے، خاص دن یا خاص مجروثواب کا خاص دن یا خاص مجلس متعین کرے اور کیم یہی طریقہ اجروثواب کا باعث اور مسنون عمل ہے تو یہ بدعت ہوگی۔

#### ایک آسان مثال

اس کی آسان کی مثال یوں سمجھ لیس کہ ہمیں نماز میں التحیات کے وقت درود شریف پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور درود شریف پڑھنا شریف پڑھنا حضور اقد س علی ہے۔ اور درود علی شریف پڑھنا جائز اور مسنون ہے ، اب اگر کوئی شخص اللھم صلی علی محمدن النبی الامی و علی آله و صحبه و بارک و سلم اگر بید درود پڑھ لینی الامی و بائز ہے اور اس سے بھی درود شریف کی سنت ادا ہوجائے لین اگر کوئی شخص کے کہ فلال درود شریف کی سنت ادا ہوجائے گی ۔ لیکن اگر کوئی شخص کے کہ فلال درود شریف نہ پڑھو! فلال پڑھو!

اور یمی سنت ہے۔ تواس صورت میں درود شریف پڑھنا جو بڑی فضیلت والا تھا بدعت بن جائے گا۔

#### ہر بدعت بری ہے

لوگوں نے جو بدعت کی قشمیں نکال کی ہیں کہ ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے۔ یادر رکھیں! بدعت کوئی حسنہ ہوتی ہے۔ یادر رکھیں! بدعت کوئی بھی اچھی نہیں ہوتی جو طریقہ نی کریم سرور دوعالم اللی نے اور خلفاء راشدین اور صحابہ کرام نے ضروری قرار نہیں دیا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو واجب، سنت یا مستحب قرار نہیں دے سکتی۔ اگر کوئی ایسا کرے گاتو وہ صلالت اور گراہی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ (نعوذ باللہ) وہ دین کو اتنا نہیں جانتے تھے جتنا ہم جانتے ہیں۔

#### بنیئے سے سیانا سو باؤلا

ہمارے والد ماجد قدس اللہ سرہ ایک کہاوت ہندی زبان میں سنایا کرتے تھے" بنیئے سے سیانا سوباؤلا" ہندو بنیئے تاجرہوا کرتے تھے اور ان کے بارے میں بیمشہور تھا کہ بیہ ہندو تجارت اور پینے برھانے میں بہت سیانے اور چالاک ہوتے ہیں ای لیے ان کے برھانے میں بہت سیانے اور چالاک ہوتے ہیں ای لیے ان کے

بارے میں یہ کہادت مشہورتھی۔ یعنی کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں تجارت میں بنیئے سے زیادہ حالاک ہوں تو وہ در حقیقت باؤلا ہے۔ حضرت والده صاحب قدس الله سره بي فرمايا كرتے تھے كه حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علہم اجمعین دین کے سانے ہیں ، اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں دین میں ان سے زیادہ سیانا ہوں یعنی جن کاموں کو انہوں نے نہیں کیا یا ضروری نہیں سمجھا ، میں ان کو ضروری سمجھتا ہوں تو حقیقت میں وہ باؤلا اور احمق ہے۔ خوب سمجھ لیں کہ بعض نئ چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جن کو کوئی بھی شخص دین کا حصہ نہیں سمجھتا۔ مثلاً یہ پنکھا لائٹ وغیرہ یہ چیزیں اس لیے بدعت نہیں ہیں کہ ان کوکوئی بھی دین کا حصہ اور ضروری نہیں سمجھتا۔ اور دین کے جن کے کاموں کوانجام دینے کا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ نے کوئی خاص طریقه مقررنہیں کیا ان کو جس طرح جاہو ادا کرلو، ان کاموں کے لئے جب کوئی خاص طریقہ مقرر کرلیا جائے اور اس طریقہ کو دین كا حصة قرار ديا جائے تو وہ بدعت بن جائے گا۔ يه بات اگر ذہن میں رہے تو برے خیالات خود بخود دور ہوجائیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو بدعت سے اجتناب کی توفیق عطافرمائے اور دین کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين